# الْتُعُ إِلَى سَيِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (العَلَق) الْتُعَالِي سَيِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (العَلَق) الْتَعَالِي سَيِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (العَلَق)

مُحققي

بعدة المادين





AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

01777 - 17A+



وللفتيرانيد الحوكميثل ترست

#### أُدُعُ إِلَىٰ سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (القرآن)

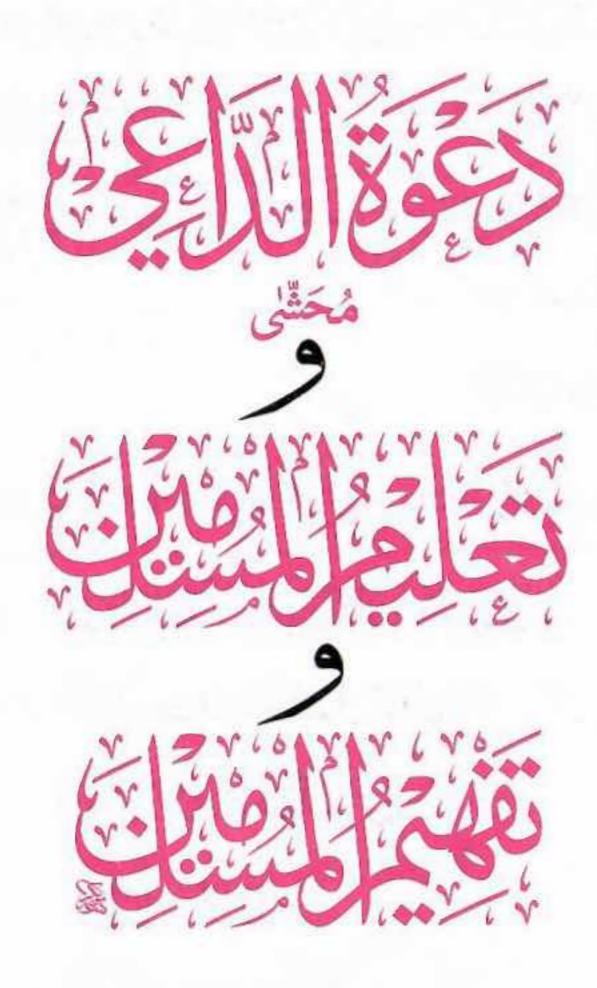

تصنيف

عيم الانت مصرولانا الثرف على على الذي

21747 - 1774 21974 - 177912



#### حفاظت اسلام كامؤثر طريق عمل

191

حضرت حكيم الامت مولانا محمدا شرف على صاحب تفانوى والنفئ كا حضرات اللي علم كوخاص مشوره اورا بيخ متعلقين كوضرورى ارشاد ﴿ لَهُ دَعُوهُ النَّحِقِ اللَّهِ ﴾ ﴿ يلقَوْ مَنَا آجِينُهُ وَا دَاعِيَ اللَّهِ ﴾ ﴿ يلقَوْ مَنَا آجِينُهُ وَا دَاعِيَ اللَّهِ ﴾ ﴿ وَمَنُ احْسَنُ قَوُلًا مِّمَّنُ دَعَا إلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ ﴿ وَمَنُ احْسَنُ قَوُلًا مِّمَّنُ دَعَا إلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ ﴿ وَمَنُ احْسَنُ قَوُلًا مِّمَّنُ دَعَا إلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ ﴿ اختام وقت دعوت

که در دستن بجز ساغر نباشد که دائم در صدف گوبر نباشد که دائم در صدف گوبر نباشد که گل تا هفتهٔ دیگر نباشد

خوش آمدگل و زال خوش تر نباشد زمانِ خوش در باشد زمانِ خوش دلی در یاب در یاب فنیمت دال و حد خور در گلتال

اخلاص و شفقت و التجا در دعوت

که نسنش بستهٔ زبور نباشد بخشا بر کسے کش زر نباشد بخشا بر کسے کش زر نباشد که با او بیج درد سر نباشد

زمن می نوش و دل در شاہدے بند ایا پر لعل کردہ جام زریں شراب بے خمارم بخش یا رب

بعد حمد وصلوة حق تعالى كاار شاد ب: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَةً ﴿ فَلَوُ لَا اللهِ مَن كُلِ فِي وَلِيُنُذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنُذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنُذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا اللهِ مَن كُلِ فِي وَلِيُنُذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا اللهِ مَن كُلُو مَن كُن وَلَيْ اللهِ مَن كُلُو مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَا اللهِ مَن اللهِ مَا اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَا اللهِ مَن اللهِ مَا اللهِ مَن اللهِ مَا اللهِ مَن اللهِ مَا اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَا مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن المَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَا مَا مَا مَا مَا مَ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ تعلیم احکام اور اس کی ضرورت سے تعلّم احکام ایبا اہم فریضہ ہے کہ عین جہاد حقیقی میں جو کہ اعظم العبادات ہے مشغول ہونے کے وقت بھی واجب ہے کہ ایک جماعت بجائے جہاد کے اس فریضہ کی خدمت کو انجام دے۔ جب ایسی اعظم عبادات کے جماعت بجائے جہاد کے اس فریضہ کی خدمت کو انجام دے۔ جب ایسی اعظم عبادات کے

ك الرعد: ١٤ كم الأحقاف: ٣١ كم مسجدة: ٣٣ كم التوبة: ١٢٢

پیش آنے کے وفت بھی اس خدمت کا اہتمام واجب ہےتو اور کسی حالت میں تو اس کا اہتمام کیوں نہ واجب ہوگا۔خلاصہ بیٹھہرا کہ بیفریضہ ایسا دائمی اورسب سے اہم ہے کہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا، اور عقلاً بھی اس کی وجہ ظاہر ہے، اس لیے کہ کوئی طاعت کیسی ہی عظیم اور ضروری ہووہ اسی وفت معتبر اور مقبول ہوسکتی ہے جب شرعی قوانین کے موافق ہو، اور ظاہر ہے کہان قوانین کے موافق ہونا موقوف اس پر ہے کہان قوانین کاعلم بھی ہواور قوانین شرعیہ کے علم کی دوصورتیں ہیں: یا خاص طور پران کا درس وتد رکیں، یا عام طور پران کی تعلیم و بلیخ ، اور پہلا طریقہ بوجہ ضرورت اسباب معاشیہ کے عام نہیں ہوسکتا، پس دوسرا ہی طریقہ اختیار کرنے کے لیے متعبین ہوگیا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیا علیم الیا کے لیے یہی طریقہ تجویز فرمایا گیا اور اکابر اُمت نے ہمیشہ سب سے زیادہ اس کا اہتمام فرمایا، اور دوسری خدمت علمیتہ درس وتدريس وتصنيف ومناظره وغيره كواسى كامقدمه قرار ديا\_ان سب مقدمات سےاس كى اہميت واقدميت كالشمس في نصف النهار ظاهر ب، مكراسباب اتفاقيه ساك زمانه طويل سے عام طور پراس کی طرف سے بہت زیادہ بے التفاتی ہوگئ جس کی وجہ بعض کا اس پر قادر نہ ہونا اور بعض کا دوسرے مشاغل ضرور ہیریا غیرضرور ہیرمیں مشغول ہونا ہے جس کا نتیجہ لا زمی طور پرغلبهٔ جہل اورغلبهٔ جہل سے فسادِ عمل اور فسادِ عمل سے مسلمانوں کا ہرفتم کا ظاہری و باطنی تنزل اورانواع مصائب میں ابتلا اس درجہ رونما ہوگیا ہے کہ اگر جلدی اس کا تدارک نہ کیا گیا تو قوی اندیشہ ہے کہ خدانہ کرے مسلمانوں کی قوم من حیث الاسلام فنا ہوجاوے گی ، اس لیے سخت ضرورت ہے کہ بہت جلدی اس کا خاص انتظام کیا جاوے۔الحمدللد! اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایسے نازک وفت میں دست گیری فرمائی کہ اینے بعض بے سرو سامان بندوں کو اس کا احساس اوراحساس کے ساتھ اس کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اس کے بھروسہ پر اس خدمت کی انجام دہی کے لیے کھڑے ہوگئے۔انھوں نے اس کی تکمیل کے لیے ایک مجلس'' دعوۃ الحق'' کے نام سے بنائی اوراس کام کوشروع کردیا،لیکن پیظاہر ہے کہ بیالک دوشخص کا کام نہیں اس میں ایک بڑی جماعت کی ضرورت ہے، پھراس کی دوصورتیں ہیں: ایک بیرکہ بہت سے تبلیغ کا کام کرنے والے تنخواہ پررکھے جائیں ،اوران کی تنخواہ کے لیے بڑے پیانہ پرتحریک چندہ کی کی

جاوے، مگر موجودہ فضا پر نظر کر کے اس میں یقیناً مخاطبین کوننگی ہوگی جس میں علاوہ ظن غالب نا کامی کے خود اس کے شرعی جواز میں بھی شرح صدر نہیں ہوتا۔ دوسری صورت ہیہ ہے کہ شخواہ دار تو معدود قلیل ہوں اور ان کی تنخواہ کے تفیل وہ خاص حضرات ہوں جو بلاتحریک خود اپنی رغبت سے اس کو برداشت فر مالیں ، اور زیادہ کام کرنے والے غیر تنخواہ دار ہوں اور اس کی ہیر شکل تجویز کی گئی ہے کہ جوحضرات اہل علم اس خدمت دینیہ میں حصّہ لینا جا ہیں وہ حسبةً للداس کے کچھ ماہانہ یاششماہی یا سالانہ دو حیار دن یا ہفتہ دو ہفتہ یا مہینہ سوامہینہ مثلاً نکال کرمجلس دعوۃ الحق میں ذیل کے پیتہ سے اطلاع فرمائیں کے (پیتہ بیہ ہے ناظم مجلس دعوۃ الحق خانقاہ امداد بیرتھانہ بھون ضلع مظفّرنگر) اور بیاُن حضرات کی طرف سے گویا چندہ ہوگا جورو پیہ پبیسہ کے چندہ سے زیادہ عزیز اور مفید ہوگا مجلس میں اس فہرست کی یاد داشت کا مع ان کے پیتہ و وقت عطا کردہ کے با قاعدہ رجیٹر رہے گا اور جب بھی اس خدمت کے لیے ان کو تکلیف دینے کی ضرورت ہوگی ان سے عرض کیا جاوے گا کہ فلال مقام پرتشریف لے جا کرجس طریقہ پرمجلس تجویز کرے گی تبلیغ کا کام انجام دیں، آمد ورفت کا کرایہ اور مصارف خورد ونوش اعتدال کے ساتھ پیش کیا جاوے گا،اورجن بزرگ کو پہلے سے خادم کوساتھ لینے کی عادت ہواور بدون خادم کے تکلیف ہوان کی خدمت میں خادم کے مصارف مذکورہ بھی پیش کیے جاویں گے۔ کے بیوض عام حضرات اہلِ علم کی خدمت میں بدرجہمشورہ ہے، لیکن جن حضرات کو احقر کے ساتھ خاص تعلق اور خصوصیت ہے ان سے مشورہ سے آگے اس کی خاص درخواست ہے۔ اس مشورہ اور درخواست کے بعد، میں بے چینی کے ساتھ منتظر ہوں کہ ایبا رجسٹر کب تیار ہوجاوے گا اور اُمیدر کھتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ دیر نہ لگے گی۔ نیزعموماً اہلِ علم کی سب جماعت سے میرجھی عرض ہے کہ علاوہ ان اوقات معینہ محدودہ کے اپنے دوسرے عام اوقات میں اپنے اپنے مقامات پر بھی تبلیغ عام اور خاص سے غافل ندر ہیں،جس کے ضروری قواعد اور طریقے آسانی کے لیے رسالہ "تعلیم المسلمین" و دتفہیم المسلمین" میں نمونہ کے طور پر ضبط بھی

> کے اوراب ناظم مجلس دعوۃ الحق ہر دوئی کومطلع کریں۔۱۲جاج ۱،۰۷ساھ۔ کے ایسے حضرات اپنے نام و پہتہ ہے مطلع کریں۔(ناظم دعوۃ الحق ہر دوئی)

کردیے ہیں۔اگر کوئی صاحب ملاحظہ کرنا چاہیں تو دونوں رسالے لیے ناظم مجلس دعوۃ الحق تھانہ بھون سے منگالیس۔اگر پابندی اور اخلاص کے ساتھ اس دستور العمل پرعمل کرلیا گیا ان شاء اللہ تعالیٰ تو بہت جلداس کے تمرات فلاح وصلاح ونجاح مشاہدہ میں آ جاویں گے، یہ تو بر کات عاجلہ ہوں گے اور آخرت کے تمرات کا کیا پوچھنا۔ حق تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں کو جمع فرما دیا ہے۔

﴿ لِللَّذِينَ آحُسَنُوا فِي هَذِهِ اللَّهُ نُيَا حَسَنَةً ﴿ وَلَدَارُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ ﴿ لِللَّذِينَ آحُسَنُوا فِي هَذِهِ اللَّهُ نُيَا حَسَنَةً ﴿ وَلَدَارُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ اللَّهِ وَالقَر آن مشحون بأمثال هذا الوعد. اب دعائے علم صحیح وتوفیق واخلاص برتح برکوفتم کرتا ہوں۔

کتبه اشرف علی تھانہ بھون سارصفر ۵۸ ھ

#### بسم اللدالرحمن الرحيم

﴿ وَلَتَكُنُ مِّنُكُمُ اُمَّةً يَّدُعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَاللَّمَعُرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥﴾ للمُنْكَرِ وَاولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥﴾ للمُنْكَرِ وَاولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥﴾ المُنْكَرِ وَاولَيْكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ٥٠٠٠ اللهِ اللهُ ال

رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير.

### مجلس وعوة الحق

جود تعلیم اسلمین و تفہیم اسلمین کی ملی ترویج کے لیے قائم کی گئے ہے۔
مقصد اس مجلس کا مسلمانوں میں دینی جذبہ پیدا کرنا اور کا میابی کا اصل راستہ بتلانا ہے
جو مسلمانوں کے لیے تعلق مع اللہ میں منحصر ہے، اور اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ احکام
خداوندی اور اس کے رسول للٹی گئے کے ہرچھوٹے بڑے تھم کی پوری طرح پابندی کی جاوے، ہر
کام میں اس کا پورا لحاظ رکھیں کہ کوئی امر خلاف ِشرع نہ ہونے پاوے، یہی عبدیت کی روح اور
حیاتِ مسلم کی اصل الاصول ہے۔

خین مجما

نظامعمل

ا۔ ' تعلیم ' استقلال و استقلال کے ساتھ ہمیش ' اور ' تفہیم اسلمین' کے کل دفعات کی نہایت خلوص واستقلال کے ساتھ ہمیشہ پابندی کرتے رہیں، اور ہرامر میں اصل طیح نظر رضائے حق کورھیں، اور استقلال و ہمت کے ساتھ ہی دعا وابتہال کو اصل وظیفہ و تدبیر مجھیں۔

۲۔ جہاں تک ہو سکے قرآن شریف کا ترجمہ سننے کا بھی اہتمام کریں۔

سے مسلمان کا یہ فرض ہے کہ ہر موقع پر جذبات کو شریعت کے تابع رکھے۔

سے ہر مسلمان کی لازم ہے کہ اخلاقی اسلامی کو اپنا شعار بنا دے، نیز اپنی وضع اور معاشرت بالکل شریعت مقدسہ کے موافق رکھے، نہ انگریزوں کی تقلید کرے نہ ہندوؤں کی نہ کے آخر میں آتے ہیں۔

لے آل عموان: ۱۰۶ کے یہ دونوں مضمون اسی رسالہ کے آخر میں آتے ہیں۔

کسی دوسرے مذہب والے کی۔ ک

ہ۔انبیائے کرام علیمالیا کا طریق مسنون ہے کہ ہاتھ میں لاٹھی رکھتے تھے اس واسطے سب مسلمانوں کواس سنت پر کاربندر ہنا جا ہیے۔

۲۔ خدمتِ خلق کا دصیان رکھیں اور محنت و جفاکشی کی عادت ڈالنے کے لیے ورزش بھی کیا کریں، نیزلکڑی وغیرہ چلانا بھی سیکھیں اور سپاہیانہ دار سادہ زندگی بسر کریں۔اس کا بیہ مطلب نہیں کہ کسی سے لڑیں بلکہ مطلب بیہ ہے کہ آرام طلبی میں نہ پڑیں، مخدوم نہ بنیں خادم بننے کی کوشش کریں۔اگر کسی انسان کو بالحضوص مسلمانوں کوامداد کی ضرورت ہوتو مظلوم کی امداد کوایئے ذمہ لازم سمجھیں۔

کے۔ہرمسلمان روز مرہ نمازِعشا کے بعد سونے سے پیشتر اپنے تمام گناہوں کوسوچ کریاد
کرے اور پھراُن نعمتوں کو یاد کرے جوحق تعالیٰ کی طرف سے اس پر ہیں، اور ان دونوں کے
استحضار کے بعد اپنے اوپر ملامت کرے کہ جس مالک کی اس قدر نعمتیں ہیں اس کی ایک دن
میں مجھے سے اس قدر نافر مانیاں ہوئی ہیں، اس کے بعد حضورِ قلب کے ساتھ ان سب گناہوں
سے تو بہ اور استغفار کر کے سوئے، روز انہ ہے کمل بلا ناغہ کرلیا کرے۔

اب اخیر میں بزرگوں کی ایک نافع وصیّت اور دو جامع دعائیں درج ہیں جو ورد ر کھنے کے قابل ہیں بالحضوص نماز وں کے بعد۔

وصيت

کارکن کار بگزار از گفتار کاندریں راہ کار باید کار

لے جس کی قدر بے تشریح'' اشرف النصائح'' میں کردی گئی ہے۔ سے اے اللہ! ہم کوحق کاحق ہونا دکھلا دیں اور اس بر چلنے کی تو فیق دیں اور باطل کا باطل ہونا دکھلا دیں اور اس سے بچنے کی تو فیق عطا فر ما ئیں۔

وعائے ثانی:

اَللَّهُمَّ انْصُرُ مَنُ نَصَرَ دِينَ سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمُ، وَاخْدُلُ مَنُ خَذَلَ دِيُنَ سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَلَا تَجْعَلُنَا مِنْهُمُ. وَاخْدُلُ مَنُ خَذَلَ دِيُنَ سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَلَا تَجْعَلُنَا مِنْهُمُ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

ناظم مجلس دعوة الحق تھانہ بھون اا جمادی الا ولی ۵۸ھ

## تعليم المسلمين

بعدالحمد والصلوة ، احفر اشرف على عنه مدعا نگار ہے كه اس كے بل متصل احفر كا ايك مضمون ملقب بہ "تنظیم المسلمین"،متضمن احکام تنظیم سلمین کے شائع ہو چکا ہے،اس کے اخیر میں خصوصیّت کے ساتھ اہلِ علم کو بیر بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ بندگانِ خدا کواحکام دین کی تعلیم كرنے كا التزام وانتظام جارى ركھيں مگر وہاں بيمضمون اجمالاً وضمناً و تبعاً تھا، اب اسى كوتفصيلاً مقصوداً ومتنقلاً عرض کیا جاتا ہے۔ تفصیل اس کی بیہ ہے کہ نصوص کثیرہ میں صلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی تا کید بھی جا بجا وارد ہے اور سورہ والعصر تو بلا شرکت کسی اور مضمون کے خاص اسی موضوع کے لیے نازل ہوئی ہے۔ چناں چہاس میں جہاں ﴿امْسنْوُا﴾ کوجس کا مفهوم صحيح عقائد ہے اور ﴿عَمِلُوا الصّلِحْتِ ﴾ كوجس كامفهوم اصلاحِ اعمال ہے شرطِنجات فرمایا ہے جوحاصل ہے خسران سے استناکا، وہاں ہی اس کے متصل ﴿ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ﴾ ميں دوسروں کی تعليم عقائد کواور ﴿ تُوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ ميں دوسروں کی تعليم اعمال کو بالواسطہ عطف کے شرط نجات فرمایا ہے، اور بے شارنصوصِ قرآ نیہ وحدیثیہ میں یہی مضمون بعنوان امر بالمعروف ونہی عن المنکر و وعظ و تذکیرنہایت تاکید واہتمام کے ساتھ مذکور ہے، اور بہت نصوص میں خاص حالات میں ان میں ستی یا ترک پر شدید وعیدیں بھی وارد ہیں، اور حضرات انبیائے کرام عَلَیْمُ النِّلَا کا اصل فریضہ یہی رہاہے باقی جتنے شعبے دین کے ہیں مثلاً افتا و درس وتصنیف ومناظرہ سب اسی کے آلات ومقدمات ہیں اور خود تنظیم بھی جس کی ضرورت عام طور سے مسلم مَ كَنْهُ مَ فِي الْأَرْضِ ﴾ تمين جہال تمكين كے مقاصد ذكر فرمائے ہيں ان ہى ميں امر بالمعروف ونهيئ المنكر كوجهي جزومقصود فرمايا كيابية واس بنابرسب مسلمانول كواس طرف توجه فرمانا ازبس ضروری ہوا۔

ل يكازاجزائي "تقويم السلمين" ك الحج: 13

سخت عیب ہے کہ اونی امراض جسمانی کا جس کا انجام محض معمولی کلفت ہے علاج تو ضرورى سمجها جاتا ہے اور جہل عن الاحكام الشرعيه كاكماشدم ض نفساني اور روحاني اور جواساس ہے برحملی کی ، اور بواسطہ بدعمل کے مسلمان کے لیے سبب ہے تمام مضار دنیا و آخرت کا ، چناں چہاخلال فی الطاعات وارتکابِ معاصی کا تمام آفات ومصائبِ دنیا و آخرت کے لیے سبب ہونا قرآن وحدیث میں مصرح ہے اور خاد مانِ ملت نے اس باب میں مشقل تالیفات بھی کی ہیں (چناں چہایک مختصر رسالہ''جزاء الاعمال''بطور نمونہ کے اس احقر کا لکھا ہوا بھی شاکع ہوچکا ہے اور"حیات السلمین" کے خطبہ میں بھی ایک دل نشین عنوان سے اس کی تقریر کی گئی ہے) اس سے اس قدر بے فکری ہے تو اس کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ضروری ہونے میں کیا شہر ہا، اور اس کے ذرائع میں سب سے زیادہ مہل اور نفع کے اعتبار سے تمام اور عام ذرابعه وعظ ہے۔توان سب مقدمات پرنظر کر کے واعظین کے ذرابعہ سے تمام مکلفین خصوص مسلمانوں کواحکام سے مطلع کرنے کی ضرورت بداہتاً ثابت ہوگئی۔ بیذیل کی چندسطریں اسی کے انظام کی ترغیب وتحریک کے لیے عرض کی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ کوئی انتظام بطور استقلال عادتاً خصوص آج کل کی فضامیں بدون آئینی ہیئت کے ممثل نہیں ہوتا، پس اس ہیئت کے متعلق خودسو چنے سے نیز ایک جماعت عُلما وصُلحا کے مشورہ سے اس کا جو نظام ذہن میں آیا ہے اس کوقلم بند کر کے شائع کرتا ہوں، جمہوراہلِ اسلام عموماً اورعلمائے کرام ورؤسائے عظام ومہتممان مدارس والمجمن ہائے اسلامیہ خصوصاً اس نظام کو جاری فرمائیں ، یا اگر اس سے اچھا کوئی نظام کسی کے ذہن میں ہواس کا اجرا فرمائیں۔ بہرحال کام مقصود ہے خاص کوئی صورتِ نظام مقصود نہیں۔اب میں یہاں کا تجویز کردہ نظام پیش کرتا ہوں جومرکب ہے چنداجزاہے،اوروہ بیہے: ا۔ ہر مدرسہ اسلامیہ کم از کم ایک واعظ مقرر کرے اور بیاسمجھے کہ ضرورتِ تعلیم کے لیے ا یک مدرس کا اضافہ کیا گیا، کیوں کہ جس طرح مدرسہ کے معلمین طلبہ کے مدرس ہیں ہے واعظین عوام کے مدرس ہیں، اسی طرح اہلِ انجمن سیمجھیں کہ علیم عوام کے لیے بیدایک مکتب ہے جو ۲۔ جہاں ایبا مدرسہ یا انجمن نہ ہویا وہ حضرات کسی وجہ سے ایبا انتظام نہ کریں وہاں

کے رؤسا انفراداً یا اشتراکاً اپنے پاس سے شخواہ دے کر ایسا واعظ مقرر کردیں، مگر اس واعظ کا انتخاب محققین عُلا کی رائے سے کریں خود منتخب نہ کریں کیکن شخواہ کا تعلق اپنے سے رکھیں۔
۔ سے جہال ایسا کوئی باہمت رکیس نہ ہو وہاں عام اہلِ بستی ایسے واعظ کا انتظام کرلیں اور باہمی چندہ کرکے اس کو شخواہ دیں اور مثل جزوِ ثانی کے شخواہ کا تعلق اپنے سے رکھیں، مگر چندہ میں کسی کے اویر جرنہ کریں۔

۳۔ بیرواعظ خواہ متبحّر عالم نہ ہومگر دبینیات پراس کی کافی نظر ہو کہ اپنی تقریر میں یا کسی کے سوال کے جواب میں غلط روایت یا غلط مسئلہ بیان نہ کرے۔ کے

۵۔ بلاضرورت مسائل اختلافیہ بیان نہ کرے اور جہاں ضرورت ہو یا کوئی اس کے متعلق سوال کر بیٹھے تو تقریر میں یا جواب میں اس کا لحاظ رکھے کہ عنوان متین اور نرم اور مخاطب کے قریب الفہم ہوخشن یا موحش نہ ہو۔ اگر سائل خاص شخص کا نام لے کر جواب کا معارضہ کرے تو اس شخص کی نسبت کوئی کلمہ قیل نہ کے، متانت کے ساتھ شبہ کوئل کردیا جائے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔

۲ \_اگرخرج میں گنجائش ہوتو واعظ کوایک خادم بھی دیا جائے جو کھانا وغیرہ بھی پکا سکے اور جہاں سواری نہ ملے وہاں سامان وبستر وغیرہ اٹھا کر لے جاوے۔

ے۔عام طور پر واعظ کسی کی دعوت قبول نہ کرے، البتۃ اگر داعی پہلے سے شناسا اور مخلص ہومضا کقتہ بیس ، یا اگر شناسا نہ ہو مگر قرائن سے مخلص ہونا دل کولگتا ہوتو قبول کر لینے کا مضا کقہ نہیں مگر اور کوئی چیز از قسم ہریہ نفتہ یا غیر نفتہ ہر گر قبول نہ کرے۔

اعظ کسی مدرسہ یا انجمن کے لیے یا اسی مدِ وعظ کے لیے چندہ کی ہرگز ترغیب نہ دے، بلکہ اگر کوئی اصرار کرے اس سے کہہ دے، بلکہ اگر کوئی اصرار کرے اس سے کہہ دے کہ میں نہیں لیتا خود مرکز میں بھیج دو۔

9۔جو دعظ کا ناظم ہو وہ واعظ کے دورہ کے مقامات معین کردے، البتۃ اتنی اجازت دے دے کہ اگر کسی جگہ خود واعظ سخت ضرورت سمجھے یا رغبت کے ساتھ اس کو بلایا جائے اور دونوں

له نيز"اشرف النصائح" كى مدايات يرجمي عامل مور

صورتوں میں وہ جگہ مقامات اذن سے پانچ کوس سے زیادہ فاصلہ پر نہ ہوتو وہاں بھی جاسکتا ہے،اوراس سے زیادہ فاصلہ پر عذر کردے کہ ناظم وعظ سے درخواست کرو۔

'ا۔ ناظم وعظ گاہ گاہ کسی شخص کو تفتیش کے لیے مقاماتِ دورہ پر بھیج دیا کرے کہ بستی والوں سے واعظ کی حالت اور کارگزاری کی کیفیت شخفیق کر کے ناظم کواطلاع دے، اور بار بار کی کوتا ہی یا کسی گرانبار کوتا ہی کے ثابت ہونے پراو ّلاً تفہیم اور درصورت اس کے نافع نہ ہونے کے معزولی کومل میں لایا جاوے۔

اا۔اگرانفاق سے کسی مقام پر دو واعظ جمع ہوجاویں تو جو بعد میں پہنچے اس کو وہاں تھہرنا نہ جاہے، اوراگرانفاق سے دونوں بالکل ایک ہی وفت پہنچیں گوالیی صورت بہت شاذ ہے تو مصلحت سے کہ باہم مشورہ کرکے یا تو دونوں باری باری سے وعظ کہد دیں یا ایک وہاں تھہر جائے دوسرا آگے چلاجاوے۔

۱۲\_واعظ کی رخصت یا غیر حاضری پروضعِ تنخواہ وغیرہ امور میں مناسب حال قواعد تجویز کرکے واعظ کواطلاع کر دی جائے۔

اس کی درخواست بھی کی جائے صاف انکار کردے۔ اس کی درخواست بھی کی جائے صاف انکار کردے۔

۱۵ ایس اور «تعلیم الدین "اگرمیس مطبوعه اور" حیات المسلمین "اور" جزاء الاعمال "اور" فروع الایمان "
اور" تعلیم الدین "اگرمیسر ہوں وعظ میں مدد لینے کے لیے واعظ کو عاریتاً سپر دکردیے جائیں۔
اور" تعلیم الدین گنڈہ دینے یا بیعت لینے سے بتا کیدمنع کردیا جائے اگر چہوہ اس کا اہل بھی

۱۱۔ بیرواعظ صرف وعظ ہی پراکتفانہ کرے، کیوں کہ وعظ میں سب نہیں آتے وہی لوگ آتے ہیں جو پہلے سے کچھ دین دار ہیں، اور ضرورت ہے سب کو دین دار بنانے کی، اس لیے واعظ کوحسب ذیل طریقہ اختیار کرنا جا ہیے:

(الف) جومسلمان نماز نہیں پڑھتے مسجد میں نہیں آتے ان کے مکان پر چندواقف مخلص

لے نیز"اشرف النظام" کی ہدایات پر بھی عمل کرے جو" وتفہیم المسلمین" کی شرح ہے۔

احباب کوساتھ لے کر جائے، اور صاحب خانہ کو بلا کرنر می کے ساتھ اوّل اس کا کلمہ سنے، پھر اس کے واسطے سے اس کے گھر والوں کا کلمہ ٹھیک کیا جاوے، پھر سب کونماز کی تا کید کی جاوے۔ اس طرح سب بے نمازیوں کے مکانوں پر جایا جاوے۔ اور ہر سبتی کے اندرایک یا متعدد جماعتیں چند مخلص مستعددین داروں کی ماتحتی میں قائم کردی جائیں جو دوام کے ساتھ اس طرح لوگوں کے مکانوں پر جا کر ان کوکلم سکھلاتے رہیں، اور بے نمازیوں کونمازی بنانے کی کوشش کرتے رہیں، اور بے نمازیوں کونمازی بنانے کی کوشش کرتے رہیں، اور اس خطاب خاص میں بجز تلقین کلمہ اور تا کیدِنماز کے پچھ نہ کہا جاوے۔ او بقیہ احکام کے لیے وعظ عام کوکا فی سمجھا جائے۔

(ب) واعظ کو دیہات میں بھی اسی طرح کام کرنا چاہیے اور وہاں بھی اسی طرح جماعتیں قائم کردینی چاہمیں۔

(ج) وعظ میں مسلس تقریروں کے ساتھ مسائل ضروریہ سے بھی مسلمانوں کو مطلع کرنا چاہیے اوران سب کاموں میں تخل اور لطف و نرمی سے کام لیا جاوے۔
نوٹ: ا۔ بحد اللہ یہاں اسی اعلان کے موافق کام شروع کر دیا گیا ہے۔ خدا وہ دن بھی کرے کہ میں سب جگہ سے اس کے مطابق کام شروع ہوجانے کی خبرس کر دل شھنڈا کروں۔ کے کہ میں سب جگہ سے اس کے مطابق کام شروع ہوجانے کی خبرس کر دل شھنڈا کروں۔ کے اس کا انتظار نہ کیا جائے کہ جب کسی طرف سے تحریک ہوگی تو کام شروع کیا جائے گا، بلکہ ہر جگہ کے عُلا اور عوام جائے کہ جب کسی طرف سے تحریک ہوگی تو کام شروع کیا جائے گا، بلکہ ہر جگہ کے عُلا اور عوام کو اس اعلان کے موافق اس کام کی اہمیت پر نظر کرکے بطور خود کام شروع کر دینا چاہیے، پھر اگر چاہیں تو مشورہ کرکے سی جگہ جمع ہوکر کوئی مرکز مقرر کرلیں، والسلام۔

کتبه:اشرف علی مقام تھانه بھون تاریخ ۱۲۴ کی الحجه ۳۵۲ حصطابق ۵ ارفروری ۱۹۳۸ء

لے "اشرف الخطاب" كى مدايات كے موافق كہا جاوے تو زيادہ بہتر ہے۔ لے پہلے تھانہ بھون حضرت والاكى حيات ميں مركز قائم ہوگيا تھا، اب بيكام ہر دوئى سے جارى كيا گيا ہے بہ سر پرستی شخ المشائ حضرت مولانا عبداً لغنى صاحب بھول پورى مدظلہ العالى۔ اور الحمد للد! گجرات، بمبئى۔ حيدر آباد و ديگر علاقوں ميں بھى بيكام جارى ہو چكا ہے۔ جوصاحب كى خدمت كرنا چاہيں يالينا چاہيں اطلاع كرديں۔ (ناظم دعوۃ الحق ہر دوئى، يو پى)

## تفهيم المسلمين

بعد الحمد والصّلوة ، ان بى ايام قريبه مين ايك مضمون بعنوان "بتنظيم المسلمين" اور دوسرا بعنوان ' د تعلیم المسلمین' شائع ہو چکا ہے۔ پہلے مضمون میں مسلمانوں کی تنظیم کا طریقہ بتلایا گیا تھا۔ دوسرے مضمون میں عُلما کومشورہ دیا گیا تھا کہ وہ خطاب خاص نیز وعظ عام کے ذریعہ بندگانِ خدا کواحکام اسلام پہنچائیں، اور اس کے لیے ایک خاص نظام بھی بتلا دیا گیا تھا۔ پھرغور كرنے سے بير بات ذہن ميں آئی كه اس وقت فضائے زمانه كامقتضابيہ كه احكام الهيدك پہنچانے کا کام ہرمسلمان اپنے ذمہ لازم سمجھے، اور ہر شخص اسی دھن میں لگ جائے جبیا بهارے اسلاف کا طریقه تھا کہ عُلما وصوفیہ، امرا ورؤسا، امیر وغریب، خواندہ اور ناخواندہ سب کو یمی دھن تھی کہ جتنا جس کواحکام اسلام کاعلم ہے اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ عُلما وعظ وتذکیرکرتے تھے،صوفیہ اپنی مجلسوں میں نور باطن سے اور اپنی یا کیزہ باتوں سے بندگانِ خدا کو الله کی طرف متوجه کرتے تھے، تا جراپنے معاملات اور باہمی ملاقات میں اس کام کو نہ بھو لتے تحے۔اس عام توجہ کا بیراثر تھا کہ بہت جلد لا کھوں کروڑوں بندگانِ خدا کوحق کی طرف ہدایت ہوگئے۔اگر بیکام تنہا عُلما کے ذمہ ڈال دیا جاتا توحق کی روشنی اُن مقامات میں نہ پہنچے سکتی جہاں کسی عالم یا فاتح کا قدم بھی نہیں پہنچا۔ پس ضرورت ہے کہ تمام اہلِ اسلام عموماً اور میرے ساتھ تعلق رکھنے والے خصوصاً آج ہی سے اس دھن میں لگ جائیں کہ جتنا جس کو اسلام کے متعلق علم ہے اس کو دوسروں تک پہنچائے اور اس فریضہ کے اداکرنے میں سرگرم ہوجائے،

کے بینی اس کاارادہ کرلے اور اس کے ساتھ ہی تبلیغ و فہمائش کے ضروری آ داب سے واقفیت حاصل کرے جبیبا کہ حضرت مجد داعظم مولا نا تھانوی و اللغے نے ''آ داب تبلیغ'' میں ارشاد فر مایا ہے۔ بس ہم توبیہ جانتے ہیں کہ خدا در سول کا بیچکم ہے اور نصوص کے اندرامر بالمعروف کا حکم موجود ہے اور اس کے نہ کرنے پرنگیر (جہاں امرونہی واجب ہے)۔ بس اس کوکرو، البتہ شرائط واحکام کے ساتھ کرواندھا دھندمت کرو۔ فُقہانے اس کے قوانین وضوابط مدون کردیے ہیں ان کوسیھو، عُلما سے پوچھو وہ تم کو راستہ بتادیں گے۔ (تجدید تبلیغ ص: ۲۱۸ اس کے ضروری حدود''اشرف النصائح'' میں دیکھے جاویں اور مزید معلومات''اشرف البدایات لاصلاح المنکر ات' میں دیکھیں۔)

﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُشَبِّتُ اَقَدَامَكُمْ ﴾

اب اس کے متعلق بھی ایک دستور العمل اور نظام مقرر کیا جاتا ہے تا کہ اس کے مطابق ممل در آمد کیا جائے۔

ا۔ ہر شخص کو اوّلاً خود دین میں متصلب پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے۔ احکام الہی پرعمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے میں کسی سے مرعوب نہ ہونا چاہیے اور نہ دینی کام میں کسی کی مروت و تعلقات کی پروا کرنی چاہیے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا اور لائقِ محبّت و تعلق کون ہے جس کے لیے احکام الہیکوٹرک کیا جائے۔ کے

۲۔ ہر شخص کواس کا خیال کرنا چاہیے کہ کسی جلسہ اور کسی مجلس کوا حکام الہمیہ کے پہنچانے سے خالی نہ رکھے، مگر باریک اور اختلافی مسائل میں دخل نہ دیں کہ بیرکام عُلما کا ہے، اور اگر کوئی رد کرے یاسخت جواب دے تو صبر وخل سے کام لیس شختی کا جواب شختی سے نہ دیں۔ جب کسی دنیاوی غرض کے لیے بھی ملاقات ہویا تجارت و ملازمت کے سلسلہ میں کسی سے ملنا ہوتو حسب موقع باتوں باتوں میں کلمۃ الحق ضرور پہنچا دیا جائے۔ سے

دین کے معاملہ میں مسلمان کی وہی شان ہونا جا ہیے جو کہ حضرات صحابہ کی شان ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بتلائی تھی، جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرات صحابہ رہے گئے کہ سے تھے تو انھوں نے فر مایا کہ دین کے معاملہ میں تو وہ گویا مجنون تھے۔

فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون عنون الله عنون الله عنون المحنون ا

٣- رات دن میں کوئی ایبا وفت خاص اس کام کے لیے بھی نکالا جائے کہ اس میں

له محمد: ٧ كماس كى ضرورى تفصيل "اشرف النصائح" مين ملاحظه هو يسل اوراس مين آداب تبليغ كالحاظ ركها جائے - كى كى تحقير و تذليل بالكل نه مواور "اشرف الخطاب" كى مدايات اگر سامنے ركھيں تو زيادہ نفع كى أميد هي - كى ص: ١٩٠٠، ١١٠ الأدب المفرد للبخاري هي

بندگانِ خدا کو (خواہ مسلم ہوں یا غیر مسلم) احکامِ اسلام پہنچائے جائیں اور برے کاموں سے روکا جائے۔

۳۔احکام اسلام پہنچانے میں لہجہ ہمیشہ نرم ہونا چاہیے، گفتگو تہذیب اور متانت سے کرنا چاہیے۔البتہ جن پراپنی حکومت ہے جیسے بیوی، اولا د، نوکر، شاگرد وغیرہ ان کو اوّل نرمی سے نصیحت کی جائے پھر بتدر تنج سختی سے سمجھایا جائے۔

۵-احکام اسلام پہنچانے میں اس ترتیب کو محوظ رکھا جائے:

الف: جن کوکلمهٔ اسلام معلوم نبیس ان کو لا إله إلا الله محمد رسول الله سکھلایا جاوے اور اس کے معنی سمجھا دیے جائیں۔

ب: جن كوكلمة اسلام معلوم بان كواس كمعنى بتلائے جائيں اور كها جائے كه رات دن ميں كم از كم سومرتبه لا إلى والله الله اور اس كے ساتھ ساتھ بھى بھى محمد رسول الله ملاكر ضرور براھ ليا كريں۔ ففي الحديث: "جددوا إيمانكم بقول: لا إله إلا الله".

ے: جولوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو پابندی نماز کی تاکید کی جائے، مردوں کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی تاکید کی جاوے۔ جن کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں ان کو نماز سکھلائی جائے اور ممکن ہوتو ہر نمازی کو پوری نماز کا ترجمہ بھی یاد کرادیا جاوے یعنی سبحانك اللّهم سے التحیات درود شریف تک ہر چیز کا ترجمہ یاد کرلیں کہ اس سے نماز میں دل جمعی زیادہ ہوتی ہے۔ وضواور یاکی نایاکی کے مسائل سے وقتاً فو قتاً آگاہ کیا جائے۔

و: جن پرز کو ۃ فرض ہے ان کوز کو ۃ ادا کرنے کی تا کید کی جاوے، جن پر قربانی واجب ہے ان کو قربانی کی ترغیب دیں۔

٥: رمضان شریف کے روزہ کی سب مسلمانوں کو تا کید کی جائے۔

و: جن پرج فرض ہوان کو ج کی تا کید کی جاوے۔

ز: ہرستی میں تعلیم قرآن شریف کے مکاتب ضرور ہونے جا ہمیں۔

جن میں تعلیم قرآن کے ساتھ اردو رسائل "بہشتی زیور"، "بہشتی ثمر"، "راہ نجات"

وغیرہ بھی پڑھائے جائیں تا کہ بچوں کوضروری احکام کی اطلاع ہوجائے۔

ے: سب مسلمانوں کو باہم اتفاق و اتحاد سے رہنے کی اور گالم گلوج ، لڑائی جھگڑا بند کرنے کی تاکید کی جائے۔

ط بستی کے کسی ایک بااثر دین دار کو یا چند با اثر دین داروں کی جماعت کو اپنا بڑا بنالیا جائے ، جن کا کام بیہو کہ لوگوں میں اتحاد وا تفاق قائم رکھیں اور امور مذکورہ بالا کورواج دیں ، اور جب کسی معاملہ میں نزاع ہواس کا شریعت کے موافق عُلما سے یو چھ کر فیصلہ کردیں اور سب اس فیصلہ کی تائید کریں۔

ی: جھوٹ، غیبت، حسد و کینہ، دشمنی، کسی کی بے جاطرف داری، چغل خوری، زنا، بدنگاہی، بے پردگی، شراب نوشی، لڑ کیوں سے ناجائز تعلقات، سودی لین دین، بے کاری آ دارہ گردی کا انسداد کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔

سے بولنے، باہم تواضع اور محبّت کا برتاؤ کرنے ، انصاف وعدل پرمضبوطی کے ساتھ جے رہنے اور جائز ذرائع معاش میں گئے رہنے ، کفایت شعاری اور آمدنی سے زیادہ خرج نہ کرنے کی بہت تاکید کریں ، تنگی برداشت کرلیں گرحتی المقدور زیادہ خرج نہ کریں۔

تقریبات اور روز مرہ کے خرچ میں کفایت شعاری کرنے والے پرطعن وتشنیع نہ کریں بلکہ اس کی ترغیب دیتے رہیں اور عامل کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ کسی جائز پیشہ کو عار نہ سمجھیں۔گھاس کھودنے تک کو بے کاری اور ذلت ِسوال پرترجیح دیں۔اور نیک اعمال اختیار کرنے کی خود بھی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی تا کید کرتے رہیں۔

۲۔ ''حیات المسلمین ، تبلیغ دین ، تعلیم الدین ، محاس الاسلام ، بہشتی زیور'' کو مطالعہ میں رکھیں اور وقتاً فو قتاً ان کے مضامین اپنے دوستوں ، ملنے والوں اور سب بندگانِ خدا کو پہنچاتے رہیں۔

ے۔جو عُلماکسی دینی خدمت میں مشغول ہیں جیسے درس تدریس، تصنیف تالیف وغیرہ وہ بھی اپنی نشست و برخاست میں اور اوقاتِ ملاقات میں بندگانِ خدا کو احکامِ الہمیہ پہنچانے میں مستی نہ کریں اور فرصت کے اوقات میں جیسے جمعہ کی تعطیل ہے یا رخصت طویلہ کا زمانہ ہے

وعظ ونقیحت کے ذریعہ بندگانِ خدا کو احکامِ اسلام پہنچانا اپنا فریضہ بجھیں۔ کے میں اپنے ساتھ خاص تعلق رکھنے والوں کو خاص طور پر مکررتا کید کرتا ہوں کہ امور فدکورہ بالا کی بوری پابندی کریں اس میں ہرگز کوتا ہی نہ کریں، اور تمام اہلِ اسلام سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ اس دستورالعمل کو حرزِ جاں بنا کر ہرخض و بنِ الهی کی خدمت کے لیے آ مادہ اور مستعد ہوجائے۔ مجھے اللہ کے بھروسہ پر یقین ہے کہ اگر سب مسلمان اسی طرح کام میں لگ جائیں گوتو ممائی اور پریشانیوں کا جواس وقت مسلمانوں کے سامنے ہیں بہت جلد خاتمہ ہوجائے گا، اور نفر سے الهی ان کے ساتھ ہوگی، اور اس دستورالعمل کو چندروز کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اور نفر سے الهی ان کے ساتھ ہوگی، اور اس دستورالعمل کو چندروز کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم اور جاری رکھیں ۔ اب اس مضمون کو اس دعا پرختم کرتا ہوں:

﴿ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا ذُنُو بُنَا وَ اِسُرَافَنَا فِنِی آمُونَا وَ شَبِّتُ اَقَدَامَنَا وَ انْ صُورُ نَا عَلَی الْقَوْمِ الْکُفِرِ یُنَ کَ اللّٰ الل

اشرف علی عفی عنه مقام مقام تقانه بھون مقام تھانه بھون تاریخ ۲۳۳ر ذی الحجه ۱۹۳۸ ھ مطابق ۲۲۴ فروری ۱۹۳۸ء

لے اور اس سلسلہ میں جتنا وقت دے سکتے ہوں مجلس دعوۃ الحق کو اطلاع کردیں اور ''دعوۃ الداعی'' کو بھی ملاحظہ فرمالیں۔ کے اس کے معمول بنانے کے لیے مجلس دعوۃ الحق مقامی یا قریب کی جگہ سے مشاورت کرلیں ، اس کی اعانت سے بسہولت ہر خص اس خدمت میں مشغول ہوسکتا ہے۔ کے آل عمر ان: ۱۶۷



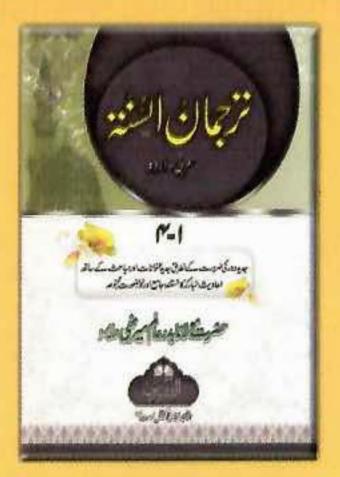

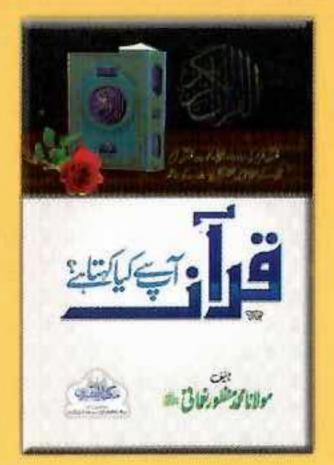



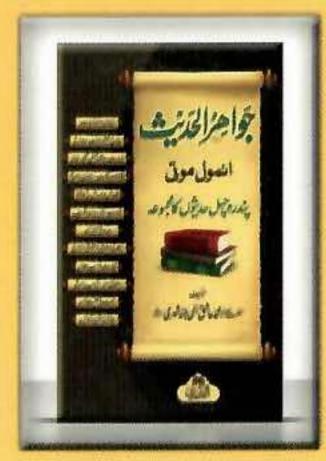



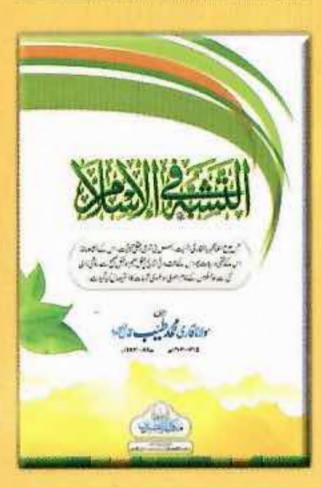











